## بعض اہم اور ضروری امور

از سیدناحضرت مرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیحالثانی نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُوْ لِهِ الْكُرِيْم

بِشمِ اللهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

## بعض اہم اور ضروری امور

(فرموده ۲۷ د تمبر۱۹۳۰ برموقع جلسه سالانه)

تشتد 'تعویّز اور سور قانتحه کی تلاوت کے بعد حضور نے اول تو اس بات پر خدا تعالیٰ کا شکر اداکیا کہ اس نے پھراس سنت کو پوراکرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی جو اس کے مامور اور مرسل نے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کے منشاء اور اشارہ سے جلسہ سالانہ کے رنگ میں قائم کی۔ اس کے بعد فرمایا:۔

ہم چونکہ اس وقت اس کے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکات اور اس کے فیوض حاصل کریں اس لئے ہمارا پہلا فرض ہے ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے لئے ماضی میں کیا پیدا کیا گیا جس کی حفاظت کرنا اور جے ترقی دینا ہمارا فرض ہے یا جے دور کرنا ہمارے لئے ضروری ہے۔
کئی باتیں ایسی پیدا کی جاتی ہیں جن کا دور کرنا مومن کا فرض ہوتا ہے اور کئی ایسی ہوتی ہیں جن کا حاصل کرنا مومن کے فرائفن میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ابتلاء لا تا ہے تاکہ دیکھے کہ وہ کس طرح خدا تعالیٰ کے افعال پر غور و تدبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ براغیور ہے ہماں وہ کسی کا مختاج نہیں 'وہاں اس میں غیرت بھی کمال درجہ کی ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے افعال سیچ عاشق کی کیا حالت ہوتی ہے یہ کہ ہروفت اس کا دل چاہتا ہے کہ دہ اپنے محبوب کی حرکات دیکھتا رہے 'اس کی ہربات پر نگاہ رکھے اور اس کے رنگ میں رنگین ہو جائے۔ پس سیچ مومنوں کو خدا تعالیٰ کی امور میں انہیں ہوشیار کرنا چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کن امور میں انہیں ہوشیار کرنا چاہتا ہے۔

سال ہماری جماعت پر ایک بہت بڑا اہتلاء آیا۔ گذشتہ مارچ میر چند لوگوں نے جو جماعت میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب دیکھا کہ جماعت ان کا پیدا کردہ فتنہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تو انہوں نے وہی طریق افتیار کیا جو فتنہ پر دازلوگ اپنی شرارت کو انتہا تک پنجانے کے لئے افتیار کیا کرتے ہیں۔ یعنی الیی تحریریں شائع کرنی شروع کر دیں جن ہے اشتعال آئے اور جن کو دیکھ کر صبرہے کام لینا محال ہو جائے۔ مگراللہ تعالیٰ نے اس سے ہماری جماعت کو ایک سبق دیا اور بتایا کہ وہ مومن کو ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کرنا چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہماری جماعت کو یہ سکھانا چاہا کہ ایسے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں جب انسان اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا لیکن اد ھر شریعت بیہ مطالبہ کرتی ہے کہ نفس کو قابو میں رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ان انتہا درجہ کی اشتعال انگیزیوں کے مقابلہ میں جو فتنہ پر دا زوں نے شرارت کو بردھانے کے لئے کیں سوائے چند کو تاہیوں کے ہماری جماعت کے لوگوں نے اپنے نفس کو قابو میں رکھااور لاکھوں انسانوں کی جماعت میں سے چند کو تاہیاں اس جماعت کے اعلیٰ اخلاق اور صبطِ نفس پر دلالت کرتی ہیں نہ کہ کسی قتم کااس پر حرف لاتی ہیں۔ ان حالات میں جس عمر گی ہے جماعت نے کام کیااس کی نظیر کا کسی اور جگہ ملنا محال ہے۔ ایک طرف جماعت کے لوگوں کی غیرت اور حمیّت کا امتحان تھا اور دو سری طرف اینے نفس پر قابو رکھنے کا۔ گویا دو آگیں تھیں جن میں وہ کھڑے تھے اور جہاں ہیہ دونوں آگیں جمع ہو جائیں وہال عقلند سے عقلند انسانوں کی عقل بھی ماری جاتی ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کے نفنل و کرم ہے ہماری جماعت یوری طرح کامیاب ہوئی۔ اس نے غیرت بھی د کھائی اور اینے نفس پر قابو بھی رکھا اور اگر کسی سے کچھ کو تاہی ہوئی تو ہم خدا تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ باقی جماعت کے صبر' مخل اور استقلال کی وجہ سے اور شریعت اور اسلام کی تکریم کے طور پر اپنے نفس پر قابو رکھنے کی وجہ سے کو تاہی کرنے والوں کو معاف کر دے۔ ہاری جماعت کی ایک اور آزمائش جو خدا تعالیٰ نے دشمنوں کے وفات کی جھوٹی خبر زریعہ کی اور جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک رنگ میں آ زمائش تھی اور ایک رنگ میں انعام۔ اب میں اس کا ذکر کر تا ہوں۔ مستریوں نے جو فتنہ پھیلایا اس کے متعلق قدرتی طور پر تبھی میہ خدشہ پیدا ہو تا تھا کہ شاید جماعت کا ایک حصہ اپنے اندر کمزوری محسوس کرے کیونکہ دسٹمن جو روز بروز شرارت میں بڑھتا جاتا ہے شاید اس کو

اندر سے مدد ملتی ہو۔ یہ انسانی کزوری کے ماتحت میرے دل میں خیال پیدا ہو تا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دور کرنے کے لئے دشمن سے ہی ہتھیار جلوایا۔ فتنہ پرداز لوگ بڑے دعویٰ کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ جماعت کے لوگ انہیں مخفی طور پر مدد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غلط اور محض بھوٹ ثابت کرنے کیلئے ایسا ذریعہ پیدا کرایا اور وشمن کے ہاتھ سے ہی پیدا کرایا کہ اس کاوہ انکار نہ کر سکتا تھا۔ یہ وہ خبر تھی جو میری موت کی شائع کرائی گئی۔ اس خبر نے جماعت کے اظلاص اور محبت کے جذبات کو نکال کر باہر رکھ دیا اور اخلاص کی الیم نمائش ہوئی جو دنیا میں بچھلے سالوں میں بہت کم ہوئی ہوگی۔ اس خبر کے پھیلانے پر دشمن نے معلوم کر لیا کہ وہ اپنی شرارت میں بالکل ناکام ہو چکا ہے اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ جماعت کے کسی حصہ میں بھی شرارت میں بالکل ناکام ہو چکا ہے اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ جماعت کے کسی حصہ میں بھی شراحت میں بالکل ناکام ہو چکا ہے اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ جماعت کے کسی حصہ میں بھی شائع ہونے پر جو خطوط آئے اور ہم نے جماعت کے لوگوں کی جو حالت دیکھی اس کی تغیر الفاظ میں ممکن نہیں اس سے ظاہر ہو گیا کہ جماعت میں جو اظلاص ہے وہ ہمارے اندازہ سے باہر میں جماعت کے معزز افراد نے لکھا کہ اس خبر کے سنتے ہی میں اس سے خطوط ایسے آئے جن میں جماعت کے معزز افراد نے لکھا کہ اس خبر کے سنتے ہی انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مطافہ میں جھوڑ کر بقیہ عمردین کی خدمت میں صرف کریں گے۔ بہت سے خطوط ایسے آئے جن میں جماعت کے معزز افراد نے لکھا کہ اس خبر کے سنتے ہی انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مطافہ کی تھی۔ جس کا ارادہ کیا گیا۔

جہاں خدا تعالیٰ نے جماعت کو اخلاص

ہماں خدا تعالیٰ نے جماعت کو اخلاص

کہ انسان آخر انسان ہی ہے خواہ وہ کوئی ہو اور ایک نہ ایک دن اسے اپنے تخلصین سے جُد اہونا

پر تا ہے۔ اس بات کا احساس بھی خدا تعالیٰ نے جماعت کو کرا دیا۔ اس سے یہ سبق حاصل ہو تا

ہم کہ خلیفہ سے جماعت کو جو تعلق ہے وہ جماعت ہی کی بہتری اور بھلائی کے لئے ہے اور جو
بھی خلیفہ ہو اس سے تعلق ضروری ہے۔ یادر کھو! اسلام اور احمدیت کی امانت کی حفاظت سب
سے مقدم ہے اور جماعت کو تیار رہنا چاہئے کہ جب بھی خلفاء کی وفات ہو جماعت اس شخص پر
جو سب سے بہترین خد مت دین کر سکے اللہ تعالیٰ سے دعاکر نے اور اس سے الهام پانے کے بعد
مقتی ہو جائے گی۔ استخاب خلافت سے بڑی آ زمائش مسلمانوں کے لئے اور کوئی نہیں۔ یہ ایس
متفق ہو جائے گی۔ استخاب خلافت سے بڑی آ زمائش مسلمانوں کے لئے اور کوئی نہیں۔ یہ ایس
ہو جیے باریک دھار پر چلنا۔ ذرا ساقدم لڑ کھڑانے سے انسان دو ذرخ میں جاگر تا ہے۔ غرض
استخاب خلافت سب سے بڑھ کر ذمہ داری ہے جماعت کو اس بارے میں اپنی ذمہ داری پیچانی

میح موعود علیه العلوٰ ة والسلام کی ذات پر کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں اس کا باعث وہی چند ناذان منافق ہیں جو فتنہ پردازی میں حصہ لے رہے ہیں اور جس طرح جماعت کے مخلصین کا اخلاص ظاہر ہوا اسی طرح بعض منافقین کی منافقت ظاہر ہو گئی۔ اور تو اور اس فتم کے بھی سنگ دل معلوم ہوئے کہ قاضی محمر علی صاحب کا پیغام آیا ایک شخص مجھے کہتارہاتم کیوں یہ نہیں کہہ دیتے کہ سازش کر کے مجھ سے قتل کرایا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ تھے جو مستریوں کے فتنہ کاذکر کر کے کہتے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام پر کیوں ایسے الزام نہ لگائے جاتے تھے۔ اب کوئی بات ہوگی تبھی الزام لگاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میہ رسالہ جس کا نام تائید اسلام رکھا گیا ہے لیکن دراصل بدترین کفری رسالہ ہے ایسے ہی لوگ اس کی اشاعت کاموجب ہوئے ہیں۔ اس میں حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی ذات پر ایسے گندے اتہام لگائے گئے ہیں ُ جیسے مستری مجھ پر لگاتے تھے۔

میں وہ الفاظ نہیں پڑھ سکتا میں نے گھرپر ان کے پڑھنے کی کوشش کی۔ مگرنہ پڑھ سکا۔ چند سطور پڑھ کرچھوڑ دینے پر مجبور ہوا۔ بسرحال وہ ویسے ہی اعتراضات ہیں جیسے مجھے پر کئے گئے اور میں سمجھتا ہوں ہر گناہ کے نتیجہ میں گند نکلتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے زمانہ میں بھی دشمن اس فتم کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ مگر مومن کا کام یہ ہے کہ ایسی باتوں کو پرے پھینک دے اس لئے ہم نے ان کو پھینک دیا۔ مگر بعد میں آنے والے چند نادانوں نے کما ان کو کیوں پھینکا گیا۔ ہم نے ایس باتوں کو اس لئے پرے پھینک دیا کہ حضرت مسیح موعود عليه العلوة والسلام كالهام ہے- لاَ نُبْقِيْ لَكَ مِنَ الْمُخْزِيَاتِ ذِكْرًا لَه پِي جاراكام بيه نہیں کہ ہم لعنتوں کو جمع کرتے رہیں۔ یہ لعنتیوں کا کام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم رحموں کو

جمال ہماری غیرت میں نہیں چاہتی کہ ہم الی باتوں پر طوالت سے بحث . خدا تعالی کی گرفت كريں وہاں ہمارے لئے يہ بھی ضروری ہے كہ يورى طرح ايبي باتوں کے خلاف نفرت اور حقارت کا اظہار کر دیں۔ اس قتم کے اعتراضات کرنے والوں سے کہہ

دیں کہ تم اپنی ہو بیٹیوں اور بیویوں کی فہرست بنالو۔ بیں اس بات کے لئے تیار ہوں کہ ہرایک چیز حتیٰ کہ خلافت کو بھی پیش کر کے کمہ دوں کہ اگر ان میں وہی باتیں نہ پیدا ہو جائیں جن کا جھو ٹاالزام ہم پر لگاتے ہیں تو ہم جھوٹے۔ یہ ان کے لئے خدا تعالیٰ کی گرفت ہے جو پوری ہو کر رہے گی اور خدا تعالیٰ کی گرفت بری سخت ہوتی ہے۔ شیعوں کو دیکھ لوجتنی کیجنیاں ہوتی ہیں ان میں سے اکثر شیعہ کملاتی ہیں۔ شیعوں نے خدا تعالیٰ کے پاک بندوں پر بعض اعتراضات کئے سے اس کی بیدا ہو گئے۔ یہ ہوا کہ ہزار سال سے اس فتم کے عیب ان میں پیدا ہو گئے۔

ہم جانے ہیں کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں سے ضرور بدلہ لیتا ہے اور

گور نمنٹ سے مطالبہ
اب بھی ضرور لے گا۔ گر موجودہ گور نمنٹ نے جب یہ قانون

بنایا ہوا ہے کہ ذہبی پیشواؤں پر ناپاک جملے کرنے والوں کی گرفت کی جاتی ہے تو کوئی وجہ نہیں

کہ ہم گور نمنٹ سے اس قانون کے استعال کرنے کامطالبہ نہ کریں۔ جس حق کو گور نمنٹ خود

تعلیم کرتی ہے ہمارا حق ہے کہ ہم اس کامطالبہ کریں۔ ہیں امید کرتا ہوں کہ ساری جماعت اس

بات پر متفق ہوگی کہ گور نمنٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ اس قانون سے کام لے یا پھراس قانون

کو منسوخ کر دے۔ جب تک یہ قانون موجود ہے اس وقت تک ہم یہ برداشت نہیں کرسے کہ

جماعت احمد یہ کے امام کو دو سرے فرقوں کے پیشواؤں سے کم درجہ دے۔

اب میں سجمتا ہوں کہ جماعت کی طرف سے گور نمنٹ کو توجہ دلانی چاہئے۔ ہم اپنے لئے کوئی خاص رعایت نہیں چاہئے۔ گور نمنٹ یا تو اس قانون کو منسوخ کردے یا پھرای طرح ہمارے لئے اس کا اجراکرے جس طرح اوروں کے نہ ہی پیٹیواؤں کے متعلق کرتی ہے۔

اس مال الله تعالی کے فضل سے دو کتابیں نمایت اعلیٰ پایہ کی تصنیف ہو چکی ۔

ارہ تصانیف ہیں۔ ان کے مسودات کے بعض جصے میرے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک تو رسول کریم مالی ہیں کی سیرت پر ہے جو میاں بشیراحمہ صاحب نے کسی ہے اور سیرت کی موجودہ کتابوں میں سے سب سے بہتر کتاب ہے۔ اس کے ذریعہ اسلام کی خدمت میں بہتر آمانی بدا ہو جائے گی۔ انشاء الله

دو سری کتاب ایک مخالف سلسلہ کی کتاب "عشرہ کالمہ" کا جو اب ہے۔ جو مولوی اللہ دیا صاحب کو تبلیغ کے کام سے فارغ کرکے لکھائی گئی ہے۔ اس کا نام میں نے ہی "تفہیماتِ ربانیہ" رکھا ہے۔ اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے جو بہت اچھا تھا۔ اس کتاب کے لئے کئی سال سے مطالبہ ہو رہا تھا۔ کی دوستوں نے بتایا کہ "عشرہ کاملہ" میں ایبا مواد ہے کہ جس کا جواب ضروری ہے۔ اب خدا کے فضل سے اس کے جواب میں اعلیٰ لٹریچر تیار ہوا ہے۔ دوستوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہئے اور اس کی اشاعت کرنی چاہئے۔

گذشتہ جلسہ سالانہ پر ایک چیز کامیں نے وعدہ کیا تھا اور وہ قر آن کریم کی اردو تفسیر القرآن تفیر تھی۔ یہ تفیر چار سو صفحہ تک چھپ چکی ہے اور اس سے زیادہ کا مسودہ تیار ہو چکا ہے۔ یہ درس کے نوٹ ہیں اور چو نکہ نظر ثانی کرتے وقت مجھے بہت کچھ لکھنا پڑتا ہے اس لئے اس کی اشاعت میں دیر ہوگئی اور جولائی کے بعد اور اہم وقتی کاموں کی وجہ سے میں یہ کام نہ کر سکا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے صحت اور تو فیق بخشی تو چند ماہ تک یہ کتاب تیار ہو جائے گی۔

انگریزی ترجمہ قرآن کی نظر ٹانی بھی بہت کچھ ہو چکی ہے۔ تھوڑا ساحصہ باتی ہے وہ مارچ تک امید ہے ختم ہو جائے گا۔

اس کے بعد حضور نے غیر مبائعین کی گذر بیانی بنایا کہ یہ لوگ جھوٹ اور غلط بیانی میں کس طرح حد سے گذر چکے ہیں۔ اور اس بات پر اظہار تجب و افسوس فربایا کہ ایسے ایسے جھوٹ دیکھ کر ان لوگوں کے دل میں کیوں درد نہیں پیدا ہو تا جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام نے یہ تعلیم دی کہ کی حالت میں خفیف سے خفیف جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہئے۔ حضور نے ان لوگوں کے حد سے برھے ہوئے بھوٹ کی مثال میں ۱۳۰۰ ستمبر کے پینام کا ایک مضمون پڑھ کر سایا۔ بس میں لکھا ہے کہ خلیفہ قادیان کو اپنے بعد کی خلافت کی فکر ابھی سے دامن گیر ہے اور اس منصب جلیلہ کے لئے اپنے گئت جگر میاں ناصراحمہ کے نام قرعہ فال نکالا ہے۔ اس انتخاب کے بعد ولی عمد خلافت پر نس آف ویلز کی طرح دورہ پر نکلے۔ تمام قادیانی جماعتوں کو اپنے بعد ولی عمد خلافت پر نس آف ویلز کی طرح دورہ پر نکلے۔ تمام قادیانی جماعتوں کو اپنے دیدار فیض آفار سے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور عطا فرمایا۔ ہدیے 'نزرانے اور تحانف وصول کر کے کامیابی سے قادیان واپس تشریف فرما ہوئے۔ اس کامیاب دورہ کا اندازہ لگائے کے بعد کہ مریدوں نے میاں ناصر کو سر آنکھوں پر قبول کیا۔ اخباروں 'پوسٹوں' اشتماروں اور خطوط وغیرہ کی پیشانیوں کو محو النا عیافہ ناصر میاں ہے۔ تمام حاضرین نے لکھنگ اللّه کالله کیا آلکان کیا گیا کہ ہونے والا خلیفہ ناصر میاں ہے۔ تمام حاضرین نے لکھنگ اللّه الله اعلان کیا گیا کہ ہونے والا خلیفہ ناصر میاں ہے۔ تمام حاضرین نے لکھنگ اللّه الله اعلان کیا گیا کہ ہونے والا خلیفہ ناصر میاں ہے۔ تمام حاضرین نے لکھنگ اللّه اعلان کیا گیا کہ ہونے والا خلیفہ ناصر میاں ہے۔ تمام حاضرین نے لکھنگ اللّه اعلیان کیا گیا کہ ہونے والا خلیفہ ناصر میاں ہے۔ تمام حاضرین نے لکھنگ اللّه اعلیان کیا گیا کہ ہونے والا خلیفہ ناصر میاں ہے۔ تمام حاضرین نے لکھنگ اللّه الله کیا کہ ہونے والا خلیفہ ناصر میاں ہے۔ تمام حاضرین نے لکھنگ اللّه الله اعلیان کیا گیا کہ وہنے والا خلیفہ ناصر میاں ہے۔ تمام حاضرین نے لکھنگ اللّه الله کیا کہ ہونے والا خلیفہ ناصر میاں ہے۔ تمام حاضرین نے دائی کھنگ کیا کامیاب کیا کھنگ کے اللّه کیا کیا کیا کہ کو کو کیا گیا کھنگ کیا کھنگ کیا کیا کھنگ کیا کھنگ کے دائی کیا کھنگ کیا کھنگ کیا گیا کھنگ کیا کھیا کیا کہ کیا کھنگ کیا کھنگ کیا کھنگ کیا کھنگ کیا کہ کو کیوں کیا کھنگ کیا کھنگ کیا کھنگ کیا کھنگ کیا کھنگ کیا کے کیا کھنگ کیا کے

عَلَى الْكَافِ بِيْنَ كُتَ ہوئے شادت دى كه مياں ناصراح صاحب نے كوئى دورہ نہيں كيا۔ حضور نے وضاحت كے ساتھ پيغام كے اس مضمون كى ترديد كى اور بتايا كه مياں ناصراح كو ظلافت كے لئے دورہ كرانے كا الزام لگانے والے ديكھيں۔ ميں تو وہ ہوں جس نے ۱۹۲۴ء كى مجلس مشاورت ميں بيہ بات پيش كى تھى كه كوئى خليفہ اپنے كسى رشتہ دار كو اپنا جانشين نہيں مقرر كر سكتا۔ چنانچہ ميں نے چیش كيا تھاكہ۔

"کوئی خلیفہ اپنے بعد اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو یعنی اپنے باپ یا بیٹے یا بھائی یا بہنوئی یا داماد کو یا اپنے باپ یا بیٹوں یا بیٹیوں یا بھائیوں کے اوپر یا نیچے کی طرف کے رشتہ داروں کو اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکتا۔ نہ کسی خلیفہ کی زندگی میں مجلس شور کا اس کے کسی ذکورہ بالا رشتہ دار کو اس کا جانشین مقرر کر سکتی ہے۔ نہ کسی خلیفہ کے لئے جائز ہوگا کہ وہ وضاحتاً یا اشار تا اپنے کسی ایسے ذکورہ بالا رشتہ دار کی نبت تحریک کرے کہ اس کو جانشین مقرر کیا جائے۔ اگر کوئی خلیفہ نذکورہ بالا اصول کے خلاف جانشین مقرر کرے تو وہ جائز نہ سمجھا جائے گا اور مجلس شور کی کا فرض ہوگا کہ خلیفہ کی وفات پر آزادنہ طور سے خلیفہ حسبِ قواعد تجویز کرے اور پہلا اسخاب یا خلیفہ کی وفات پر آزادنہ طور سے خلیفہ حسبِ قواعد تجویز کرے اور پہلا اسخاب یا مامزدگی چو نکہ ناجائز تھی 'وہ مسترد سمجھی جائے گی۔ "کا

اب دیکھوغیرمبائعین کی طرف سے بہ الزام اس مخص پر لگایا جاتا ہے جس نے خلافت کے متعلق پیش بندیاں پہلے سے ہی کر دی ہیں ناکہ کوئی ایسی کار روائی نہ کر سکے اور اگر کرے تو اسے مسترد کر دیا جائے۔

میں نے پچھے سال تبلیغی اشتمارات شائع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایک تبلیغی اشتمارات شائع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایک اشتمارات اشتمارات اشتمار شائع بھی کیا گیا۔ اس کے بعد یہ معلوم کرنے کے لئے کہ کس فتم کے اشتمار ہوں التواء کیا گیا۔ اس دوران میں سیاسی تحریکات ملک میں بڑے زور سے پیدا ہو گئیں اور لوگ سیاسیات میں منہمک ہو گئے۔ خیال تھا کہ یہ تحریکات جلد ختم ہو جا کیں گی مگریہ کمیں ہوتی چلی گئی ہیں۔ اب ارادہ ہے کہ اشتمارات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ وہ لوگ اپنا راگ گاتے ہیں تو ہم بھی اپناراگ گا کیں۔

جمال تک ممکن ہو ہم سیاسیات سے الگ رہتے ہیں لیکن اس سال سیاسیات میں دخل سیاسی طلات میں ایسا تغیر پیدا ہو گیااور ایسی ہاتیں رونما ہو کیں جو دین

پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ ہندوستان کے حالات السے ہیں کہ اگر ہندوستان والوں کو بغیر حد بندی کے ملکی اختیارات مل گئے تو وہ سب سے پہلے ہم پر ہی ہاتھ صاف کریں گے۔ اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسی قیود اور پابندیوں کا مطالبہ کریں جو ملک کے امن کو برباد نہ ہونے دیں۔ اس وجہ سے ہمیں ان معاملات میں دخل دینا پڑا اور ظاہر ہے کہ یہ دخل سیاسی لحاظ سے نہیں بلکہ غربی لحاظ سے ہے۔ اگر ہندو اس قتم کے قوانین نافذ کر دیں جن کی وجہ سے دین کی اشاعت بند ہو جائے جیسا کہ ہندو ریاستوں میں اب ہمی اس قتم کی پابندیاں ہیں جن کی وجہ سے مسلمان ہونے والوں کو روکا جاتا ہے تو ہم ہندوستان کے لئے اس قتم کے قانون کس طرح برداشت کر سکتے ہیں اور ہمارا کس طرح گزارہ ہو سکتا ہے۔ جب کہ ہمارا اوڑ ھتا' بچھونا' جینا' مرنا دین ہی ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ دین کی اشاعت میں رکاوٹ پیدا کرنے والی کوئی بات نہ ہو۔ اور جب ہم کوشش کریں کہ دین کی اشاعت میں رکاوٹ پیدا کرنے والی کوئی بات نہ ہو۔ اور جب ہم کوشش کریں کہ دین کی اشاعت میں رکاوٹ پیدا کرنے والی کوئی بات نہ ہو۔ اور جب ہم کوشش کریں کہ دین کی اشاعت میں رکاوٹ پیدا کرنے والی کوئی بات نہ ہو۔ اور جب ہم کوشش کریں کہ دین کی اشاعت میں رکاوٹ پیدا کرنے والی کوئی بات نہ ہو۔ اور جب ہم کوشش کریں کہ دین کی اشاعت میں رکاوٹ سے اظمارِ نفرت کیا گیا۔

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں سیاسیات میں بھی ایسی ہی ہرتری عطائی ہے ہیں دو سرے امور میں۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں جو پچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ ہماری اپنی قابلیتوں کا اس میں کوئی و خل نہیں۔ اب بیسیوں برے برے سیاست دان یو رہ اور ہندو ستان کے لوگوں کی تحریب موجود ہیں جن میں شلیم کیا گیا ہے کہ ہم نے ہندو ستان کے نظم و نسق کے متعلق جو رائے پیش کی ہے وہ بہت صائب ہے۔ اس قتم کی تحریوں میں سے پچھ سائن رپورٹ پر تبعرہ کے اردو ایڈیشن میں شائع کر دی گئی ہیں اور بہت کی باقی ہیں جو بعد میں آئی ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ نے اس طرح بھی ہماری ہرتری شلیم کرادی کی باقی ہیں جو بعد میں آئی ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ نے اس طرح بھی ہماری ہرتری شلیم کرادی نتائج نکلیں تو اس کا اچھا اثر ضرور اہل ملک پر ہوگا۔ ہم تو اقلیت میں ہیں حکومت دو سری تو میں نتائج نکلیں تو اس کا اچھا اثر ضرور اہل ملک پر ہوگا۔ ہم تو اقلیت میں ہیں حکومت دو سری تو میں رہے ہیں کیا اس سے شرفاء پر بیہ اثر نہ ہوگا کہ ہم میں اتنی تزب کیوں ہے۔ ضرور انہیں سے خیال آئے گا کہ ملک اور انہل ملک کی خدمت کی بیہ تزب حضرت مرزا صاحب نے ہی پیدا کی خدمت کی بیہ تزب حضرت مرزا صاحب نے ہی پیدا کی خدمت کی بیہ ترب حضرت مرزا صاحب نے ہی پیدا کی خدمت کی بیہ ترب حضرت مرزا صاحب نے ہی پیدا کی خدمت کی بیہ ترب حضرت مرزا صاحب نے ہی پیدا کی خدمت کی بیہ ترب حضرت میں برجھ گی اور اس خیال آئے گا کہ ملک اور انہل ملک کی خدمت کی بیہ ترب حضرت مرزا صاحب نے ہی پیدا کی خدمت کی بیہ ترب حضرت مرزا صاحب نے ہی پیدا کی خدمت کی بیہ ترب حضرت مرزا صاحب نے ہی پیدا کی خدمت کی بیہ ترب حضرت مرزا صاحب نے ہی پیدا کی خدمت کی بیہ ترب حضرت مرزا صاحب نے ہی پیدا کی حضرت میں موجود علیہ السلام کا ادب اور عرت لوگوں میں برجھ گی اور اس

طرح آپس کابُعد دور ہو تاجائے گا۔ باقی جو دلا کل کاکام ہے وہ کریں گے۔

کتاب ہندوستان کے موجودہ سیاسی مسئلہ کاحل سای مسئلہ کا حل" اردو، اگریزی میں شائع ہو چی ہے۔ اس کے لئے کچھ چندہ کیا گیا تھا گر خرچ اندازہ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس لئے کچھ قرضہ باقی ہے اسے جلد اداکرنا ضروری ہے۔ اور دہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب فروخت ہو جائے۔ میں احباب سے خواہش کرتا ہوں کہ شہوں میں رہنے والے اصحاب اگریزی ایڈیشن کے کئی کئی نئے خرید لیں اور اگریزی خوانوں میں فروخت کریں اسی طرح اردو ایڈیشن کی اشاعت بھی کی جائے۔ مسلمانوں میں بیداری پیداکرنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ کتاب کثرت سے شائع ہو گرمفت نہیں بلکہ فروخت کی جائے یہ کتاب علیحدہ خرچ سے چھپواکر دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں رکھوادی گئی ہے تاکہ اس کی آمد سے قرضہ ادا ہو سکے اور صدر انجمن احمد ہیر ہو جھ نہ یڑے۔

ای سال میں نے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزی اخبار سن رائز اخبار سن رائز کو ہفتہ وار کر دیا ہے۔ عام طور پر میری عادت ہے کہ میں مجلس شوریٰ کے مشورہ کے بغیر کوئی کارروائی نہیں کر آلیکن طالت فوری طور پر ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ من رائز کو ہفتہ وار کرنا پڑا۔ میں احباب سے خواہش کر تا ہوں کہ وہ اس کی اشاعت بڑھانے کے لئے کوشش کریں۔ اس کے ایڈیٹر ملک غلام فرید صاحب ہیں تو نوجوان مگر ان میں کام کریکی قابلیت ہے۔ اگر احباب مدد کریں تو ضیح سیاسی خیالات پھیلانے میں مفید کام کرسکتے ہیں۔

اس سال جب میں شملہ جانے لگا تو مولوی شاء اللہ صاحب کی تحریروں کاجواب مجھے معلوم ہوا کہ مولوی شاء اللہ صاحب نے بالقابل تغیر نویی کے متعلق ایک مضمون شائع کیا ہے۔ روائگی کے وقت وہ مضمون مجھے ملا۔ شملہ میں چو نکہ اور بہت کام تھا اس لئے میں اس مضمون کی طرف توجہ نہ کر سکا۔ دو سرے یہ بھی خیال تھا کہ پہلے حوالے دیکھ کرجواب تکھوں۔ آخر میں نے میاں غلام نبی صاحب ایڈیٹر الفضل سے حوالے منگوائے لیکن اتنے میں ولایت سے خطوط آئے کہ جس طرح شہور رپورٹ پر بھی تبعرہ تکھا جائے تو بہت مفید ہو شہور رپورٹ پر جھی تبعرہ تکھا جائے تو بہت مفید ہو

سکتا ہے۔ اس پر میں نے فیصلہ کیا کہ سائن رپورٹ پر بھی تبھرہ لکھوں اور اس کے بعد مولوی نثاء الله صاحب کی تجریروں کا جواب لکھوں گا کیونکہ اگریپلے ان کا جواب لکھا گیا اور مولوی صاحب کو معلوم ہو گیا کہ میں سائن رپورٹ پر تبھرہ لکھنے میں مصروف ہوں تو وہ کہیں گے ابھی آؤ اور قرآن کی تفییر لکھو۔اس لئے اُس دفت انہیں جواب دوں گاجب فرصت ہو گی کیونکہ دیکھا گیا ہے مولوی ایسے موقع کی ټاک میں رہتے ہیں جب کہ انہیں مقابلہ ہے بیجنے کے لئے کوئی بہانہ مل سکے۔ مثلاً جب حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام نے لکھا کہ انہیں مباحثات سے رو کا گیا ہے تو مولو یوں نے جھٹ اعلان کر دیا آؤاب مباحثہ کر او۔اس سے ان کی غرض میہ تھی کہ اگر مباحثہ کرنے پر آمادہ ہو گئے تو کمہ دیں گے انہوں نے اللی ہدایات کے خلاف کیااور اگر آمادہ نہ ہوئے تو کمہ دیں گے جھوٹے ہیں اس لئے مباحثہ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے میں نے خیال کیا کہ جب مجھے فرصت ہوگی' اُسی وقت مولوی صاحب کو مخاطب کروں گا اُس وفت تک جس قدر جاہیں ہنبی اُڑالیں۔ غرض میں نے سائن رپورٹ کے متعلق کتاب لکھنی شروع کردی اس کے بعد راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا کام شروع ہو گیا۔ جس کے متعلق ہندوستان میں اور باہر بہت کچھ کرنا پڑا۔ اس وجہ سے بہت سی ڈاک بھی جمع ہو گئی اور شکایات آنی شروع ہو گئیں کہ خطوط کے جواب نہیں آتے۔ پس اس کام سے فارغ ہو کر ڈاک کی طرف زیادہ توجہ کرنی پڑی۔ ۱۵۔ دسمبر کو مجھے ڈاک اور دو سرے کاموں سے فراغت ہوئی۔ اس وقت میں نے خیال کیا کہ اگر اب جواب دوں تو مولوی صاحب جلسہ سالانہ کی تاریخوں میں کہیں گے تغییر نکھو اس لئے یمی مناسب ہے کہ جلسہ سالانہ پر ان کے متعلق اعلان کروں۔ اس کے بعد جو وقت بھی وہ تفییر نولی کے لئے مقرر کریں گے ہم اسے اِ نْشَاءَ اللّٰهُ منظور کرلیں

اوپر کی وجہ کے علاوہ میں دسمبر میں بیار بھی رہا۔اور ناف کے قریب پھوڑا ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر تک بیٹھ کرنہ لکھ سکتا تھا۔ اب میں اصل بحث کو لیتا ہوں۔ ۷۔ مارچ ۱۹۳۰ء کے الفضل میں میرا ایک مکالمہ ایک غیراحمہ می مولوی صاحب سے جو بڑے سیاح تھے اور انہوں نے دنیا کے بڑے حصہ کا چکر لگایا تھا شائع ہوا۔ آخر انہوں نے بیعت کر لی اور حیدر آباد میں جاکر فوت ہوگئے۔انہوں نے بچھ سے کئی سوالات کئے تھے جن کے میں نے جواب دیئے۔ای سلسلہ فوت ہو گئے۔انہوں نے بچھا۔کیا علماء اندھے ہیں جو ایسے واضح دلا کل کو نہیں مانے اس کے جواب میں میں انہوں نے بچ چھا۔کیا علماء اندھے ہیں جو ایسے واضح دلا کل کو نہیں مانے اس کے جواب میں

ن نا نہیں جو کچھ کہا۔ وہ الفضل کے مارچ ۱۹۳۰ء میں ان الفاظ میں شائع ہوا ہے۔

"اس زمانہ کے علماء کو شُرُّ مَنْ تَحْتَ اَدِیْمِ السَّمَاءِ سل یعنی بر ترین مخلوق قرار دیا گیا ہے اور در اصل کی آنے والے کی ضرورت بھی ای وقت ہوتی ہے جب علماء مجر بائی مخاور وہ حضرت موئی علیه السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے رسول کریم میں گئی از آئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی شریعت پر عمل کرتے تھے رسول کریم میں گئی ہا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے آنے کا مطلب ہی ہوتیا ہوتی ہوتیا ہو جیائے دیا کہ میرے مقابل میں آکر تفسیر موجود علیه السلام نے والسلام نے ان علماء کو چیلنج دیا کہ میرے مقابل میں آکر تفسیر کسی موجود اگر ان علماء میں علم ہو تا تو وہ اسے قبول کیوں نہ کرتے۔ پھر حضرت مسیح موجود علیه السلام نے فرمایا ہے۔ یہ تفسیر قرآن کا کام میرا ہے یا اس کا جو مجھ سے ہو اور اس طرح یہ دروازہ اپنی جماعت کیلئے بھی کھلا رکھا۔ اب میں نے بھی کئی بار چیلنج دیا ہے کہ قرعہ ذال کرکوئی مقام نکال نو۔ اگر یہ نہیں تو جس مقام پر تم کو زیادہ عبور ہو بلکہ کہ قرعہ ذال کرکوئی مقام نکال نو۔ اگر یہ نہیں تو جس مقام پر تم کو زیادہ عبور ہو بلکہ مقام پر بھنا عرصہ چاہو غور کر لو اور مجھے وہ نہ بناؤ۔ پھر میرے مقابل میں آکر اس کی تفیر تکھو۔ دنیا فور اد کھے لے گی کہ علوم کے دروازے مجھ پر مقالی میں آکر اس کی تفیر تکھو۔ دنیا فور اد کھے لے گی کہ علوم کے دروازے مجھ پر مقابل میں آکر اس کی تفیر تکھو۔ دنیا فور اد کھے لے گی کہ علوم کے دروازے مجھ پر مقابلے میں یا ان پر۔ مگر کسی کو جرائت نہیں ہوتی کہ سامنے آئے "

الفضل میں اس مکالمہ کے شائع ہونے پر غالبًا بعض لوگوں کی تحریک پر مولوی ثناء اللہ ماحب نے لکھا۔

"پہلے بھی خلیفہ قادیان نے دیو بندیوں کو تغییر نویسی کا چیلنج دیا تھا جس کے جواب میں ہم نے لکھا تھا کہ تعلیمی حیثیت سے ہم بھی دیو بندی ہیں۔ پس ایک سادہ قرآن شریف لے کر بٹالہ کی جامع مسجد میں آکر بالمقابل تغییر لکھئے۔ جس کے جواب میں آج تک ہاں نہ پنچی بلکہ انکار کر گئے۔ گذشتہ را صلوٰۃ اب سہی۔ ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں۔ صرف سے کہ سادہ قرآن اور کاغذ قلم دوات لیکر الگ الگ ایک دو سرے کے سامنے بیٹھنا ہو گا اور تغییر اور معارف کیلئے ضروری ہو گا کہ علوم عربیہ کے ماتحت ہوں 'بس" کہ

اس تحریر سے یہ امور ثابت ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ مولوی ثاء اللہ صاحب نے تفیر نویی کے متعلق میرا وہ چینج سظور کرلیا تھا جو میں نے دیو بندیوں کو دیا تھا۔ دوم یہ کہ

باوجودان کے قبول کر لینے کے میری طرف سے ہاں نہ پنجی بلکہ انکار کردیا۔

پہلی بات کہ مولوی صاحب نے چیلنج منظور کرلیا تھا۔ خودان کی اپنی بات سے رد ہو جاتی ہے۔ وہ چیلنج منظور نہیں کرتے بلکہ ایک نیا چیلنج دیتے ہیں۔ چنانچہ باوجود یہ لکھنے کے کہ ان کی طرف سے کوئی شرط نہیں پھر شرفیں چیش کرتے ہیں حالا نکہ شرفیں چیش کرنے کا حق چیلنج دینے والے کا ہو تا ہے چیلنج منظور کرنے والا یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جو شرائط چیش کی گئی ہیں وہ معقول نہیں باطلا ہیں گریہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی طرف سے یہ شرفیں پیش کرتا ہوں۔ مولوی صاحب کا کام یہ تھا کہ میرے چیلنج میں جو شرائط تھیں ان میں شرفیں پیش کرتا ہوں۔ مولوی صاحب کا کام یہ تھا کہ میرے چیلنج میں جو شرائط تھیں ان میں درست نہ سمجھتے ان کے متعلق اعلان کر دیتے کہ انہیں منظور کرتا ہوں اور جنہیں کردیتے۔ یا انہیں یہ فاہت کرتا چاہئے تھا کہ جس رنگ میں میں نے چیلنج دیا ہے وہ خدا کی طرف سے مؤید ہونے کا ثبوت نہیں بن سکتا۔ پھروہ خود اپنی طرف سے چیلنج دیا ہے وہ خدا کی طرف سے مؤید ہونے کا ثبوت نہیں بن سکتا۔ پھروہ خود اپنی طرف سے چیلنج دیتے اور شرائط پیش کرتے۔ اس پریا تو میں ان کی شرائط کو خلط فابت کرتایا ان کے چیلنج کو قبول کرلیتا۔ مگروہ ایک طرف تو یہ کتے ہیں کہ انہوں نے میرا چیلنج منظور کرایا اور دو سری طرف اپنی شرائط کیش کرتے۔ اس پریا تو میں ان کی شرائط کو خلط فابت کرتایا ان کے چیلنج کو قبول کرلیتا۔ مگروہ ایک طرف تو یہ کتے ہیں کہ انہوں نے میرا چیلنج منظور کرلیا اور دو سری طرف اپنی شرائط کیش کرتے۔ اس بریا تو میں ان کی شرائط کو خلط فابت کرتایا اور دو سری طرف اپنی شرائط کیش کیلئے میں میں۔

یہ تو ایس ہی بات ہے جیسی کہ یہاں کے ایک سادہ مزاج مخص نے جس کا عُرف میاں بگا تھا حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے حضور میں کی تھی۔ اس نے ایک دن حضرت خلیفہ اول سے آ کر کہا کہ میری شادی کا بہت کچھ انتظام ہو گیا ہے تھوڑی ہی بات ہے وہ آپ کر دیں۔ حضرت خلیفہ اول نے پوچھاکیا انتظام ہوا ہے؟ کہنے لگا میں اور میری ماں اس امر پر راضی ہو گئے ہیں کہ میرانکاح ہو جائے اب آب صرف کی لاکی اور روسہ کا انتظام کر ہیں۔

ہوگئے ہیں کہ میرا نکاح ہو جائے اب آپ صرف کی لڑی اور روپیہ کا نظام کردیں۔
مولوی ثاء اللہ صاحب کی منظوری بھی ایسی ہی ہے۔ وہ کتے ہیں میں نے چینج منظور کر
لیا مگر میری طرف سے یہ یہ شرط ہے۔ اس کی بجائے ہیں کیوں نہ کمہ دیا کہ چیلج منظور ہے گر
شرط یہ ہے کہ مقابلہ نہ ہو۔ جن امور کو وہ پیش کرتے ہیں ان کے متعلق وہ یوں بھی کمہ سے
تھے کہ تمہارا چیلج مجھے منظور ہے مگر تم بھی میرا ایک چیلج منظور کرو۔ جس کی یہ یہ شرائط ہیں۔
مولوی صاحب نے یہ جو کما ہے کہ ان کو جواب نہ دیا گیا تھا اور ہماری طرف سے
خاموثی ربی یہ بھی درست نہیں۔ ان کو جواب دہا گیا تھا۔ چنانحہ ۲ے۔ اکو یر ۱۹۲۵ء کے الفضل

میں میری منظوری سے ایک مضمون شائع کیا گیا جس میں بیہ فقرے درج ہیں۔

"حسبِ ارشاد حضرت خلیفة المسیح الثانی ایده الله تعالی بنصره حضور کی طرف سے مولوی ثناء الله صاحب امر تسری کو یه اطلاع دی جاتی ہے که اگرچه آپ نه دیو بندی ہیں اور نه دیو بندیوں نے آپ کو اپناوکیل اور قائم مقام تسلیم کیا ہے تاہم جیسا که الفضل مورخه ۱۰- سمبر ۱۹۲۵ء میں دیو بندیوں کے مقابلہ پر نه آنے کی صورت میں آپ کو اجازت دی گئی ہے۔ اگر آپ تفیر نویی میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ان دو صورتوں میں سے جو الفضل نے پیش کی ہیں۔ جو صورت چاہیں افتیار فرمالیں۔ حضرت خلیفة المسیح الثانی کو دونوں صور تیں منظور ہیں۔"

پہلی صورت الفضل نے اپنے پرچہ ۱۰- ستمبر ۱۹۲۵ء میں یہ پیش کی ہے کہ چونکہ مولوی ثاء اللہ صاحب نے اپنے اخبار اہلحدیث ۲۱- اگست ۱۹۲۵ء میں لکھا ہے کہ حضرت ظلیفۃ المسیح الثانی نہ علوم ظاہری کے عالم ہیں اور نہ کسی باطنی درجہ کے مدعی ہیں اس لئے انہیں افتیار ہوگا کہ اپنا شبہ دور کرنے کے لئے وہ بالمشافہ تغییر نویسی کرنا چاہتے ہوں تو قادیان تشریف لے آئیں۔ ان کے تمام افراجات مناسب ہم اداکریں گے اور اگر کسی قتم کی جانی یا مالی حفاظت کی ذمہ داری بھی وہ ہم پر عائد کریں گے تو اس کے لئے بھی ہم تیار ہوں گے۔ یہ صورت حضرت خلیفۃ المسیح منظور فرماتے ہیں۔

دوسری صورت الفضل نے یہ پیش کی تھی کہ اگر مولوی ثاء اللہ صاحب قادیان تشریف نہ لانا چاہیں تو مناسب انظام کے ساتھ قرعہ اندازی ہونے کے بعد وہ اپی جگہ قرآن شریف کے ان تین رکوع کی تغییر تکھیں جو قرعہ اندازی سے منتخب ہونگے اور حفزت خلیفۃ المسیح اپی جگہ انہی منتخب شدہ تین رکوع کی تغییر تکھیں اور پھریہ دونوں تغییریں مساوی خرچ کے ساتھ کیجا کر کے شائع کی جائیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی کیا خدمت کی ہے اور مولوی صاحبان نے کیا۔ قرعہ اندازی ایسے طریق سے ہوگی کہ کی فریق کوشک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہواور مقام قرعہ اندازی امر تسری مورت پر بھی حضرت خلیفۃ المسیح کو کوئی اعتراض نہیں۔"

یہ ہے حقیقت مولوی صاحب کے دو سرے وعویٰ کی کہ ہم نے ان کی مظوری کے بعد خاموثی افتیار کی بلکہ انکار۔ کیا صاف انکار ہے؟ انکار اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا

مولوی صاحب کے اخراجات بھی ہم اداکریں گے 'جلسہ کا انظام بھی ہم کریں گے 'ان کی جانی اور مالی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیس گے۔ یہ ہے وہ انکار جو چود هویں صدی کے وارثِ انبیاء بننے کے دعویدار نے ہمارے متعلق بیان کیا ہے۔ جس کے متعلق اس زمانہ کے حقاء بھی کھس گری اور سے جاری مثل میں۔

کمیں گے کہ اس سے ہماری مثال نہ دو۔ میرا اصل چینج جو اس وقت دیا گیا تھا اور جو اب بھی قائم ہے ۱۱۔ جولائی ۱۹۲۵ء کے

الفضل میں شائع ہو چکا ہے اور وہ بیہ ہے۔

"غیراحدی علاء مل کر قرآن کریم کے وہ معارف روحانیہ بیان کرس جو پہلی کسی کتاب میں نہیں ملتے اور جن کے بغیر روحانی پیمیل ناممکن تھی۔ پھر میں ان کے مقالمہ بر کم سے کم دُگنے معارف قرآنیہ بیان کروں گاجو حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام نے لکھے ہیں۔ اور ان مولویوں کو تو کیا سوجھنے تھے پہلے مفسرین و مصنفین نے بھی نہیں لکھے اگر میں کم سے کم دُگنے ایسے معارف نہ لکھ سکوں تو بے شک مولوی صاحبان اعتراض کریں۔ طریق فیصلہ یہ ہوگا کہ مولوی صاحبان معارف قرآنیہ کی ایک کتاب ایک سال تک لکھ کرشائع کر دیں اور اس کے بعد میں اس پر جرح کروں گاجس کے لئے مجھے چھ ماہ کی مت طے گی۔ اس مت میں جس قدر باتیں ان کی میرے نزدیک پہلی کتب میں یائی جاتی ہیں ان کو میں پیش کروں گا۔ اگر ثالث فیصلہ دیں کہ وہ باتیں واقعہ میں پہلی کتب میں پائی جاتی ہیں تو اس حصہ کو کاٹ کر صرف وہ حصد ان کی کتاب کا تعلیم کیا جائے گاجس میں ایسے معارف قرآنیہ ہوں جو پہلی کتب میں یائے نہیں جاتے۔ اس کے بعد چھ ماہ کے عرصہ میں ایسے معارفِ قرآنیہ حضرت مسے موعود علیہ السلام کی کتب سے یا آپ کے مقرر کردہ اصول کی بناء پر لکھوں گاجو سلے کی مصنف اسلامی نے نہیں لکھے اور مولوی صاحبان کو چھ ماہ کی مت دی جائے گی که وه اس پر جرح کرلیں اور جس قدر حصه ان کی جرح کامنصف تشلیم کریں اس کو کاٹ کر باقی کتاب کا مقابلہ ان کی کتاب سے کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ آیا میرے بیان کردہ معارف قرآنیہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے لئے گئے ہو نگے اور جو پہلی کسی کتاب میں موجود نہ ہو نگے۔ ان علاء کے ان معارف قرآنیہ سے کم از کم دُگنے ہوں اور وہ پہلی کسی کتاب میں موجود نہ ہوں۔ اگر میں

ا پسے وُ گئے معارف د کھانے سے قاصر رہوں تو مولوی صاحبان جو جاہیں کہیں۔ لیکن اگر مولوی صاحبان اس مقابلہ سے گریز کریں یا شکست کھائیں تو دنیا کو معلوم ہو حائے گاکہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کا دعویٰ منجانب اللہ تھا۔ یہ ضروری ہو گاکہ ہر فریق اپنی کتاب کی اشاعت کے معابعد اپنی کتاب دو سرے فریق کو رجسٹری کے ذریعہ سے بھیج دے۔ مولوی صاحبان کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ وُگنی چَو گنی قیت کاوی۔ بی میرے نام کردیں۔ اگر مولوی صاحب اس طریق فیصلہ کو ناپند کرس اور اس سے گریز کریں تو دو سرا طریق سے ہے کہ میں جو حضرت مسیح موعود علیہ العلاوة والسلام کا اونیٰ خادم ہوں میرے مقابلہ پر مولوی صاحبان آئیں اور قرآن کریم کے تین رکوع کمی جگہ ہے قرعہ ڈال کرانتخاب کرلیں اور وہ تین دن تک اس ککڑے کی ایسی تفییر لکھیں جس میں چند ایسے نکات ضرور ہوں جو پہلی کت میں موجود نہ ہوں اور میں بھی اسی مکڑے کی اسی عرصہ میں تغییر لکھوں گااور حغرت مسیح موعود علیہ الساؤة والسلام کی تعلیم کی روشنی میں اس کی تشریح بیان کروں گا اور کم سے کم چند ایسے معارف بیان کروں گاجو اس سے پہلے کسی مفتریا مصتف نے نہ لکھے ہوں گے اور پھرونیا خود دیکھ لے گی کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی کیا خدمت کی ہے اور مولوی صاحبان کو قرآن کریم اور اس کے نازل کرنے والے سے کیا تعلق اور کیارشتہ ہے۔"

یہ وہ چیلئے ہے جو دیو بندی مولویوں کو دیا گیا تھا جس کے جواب میں مولوی ثاء اللہ صاحب نے لکھا تھا کہ میں بھی دیو بند کا پڑھا ہوا ہوں۔ میں اسے مظور کر تا ہوں لیکن کہتے ہیں سادہ قرآن اور کاغذ قلم دوات لیکر الگ الگ ایک دو سرے کے سامنے بیٹھنا ہوگا۔ میں کتا ہوں ترجمہ یا ہے ترجمہ کاتو کوئی سوال ہی نہیں۔ معلوم ہو تا ہے مولوی صاحب کی عقل میں اتنی کی آئی ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے میرے متعدد مضامین اور کتابیں پڑھی ہو تگے۔ مخالفین پر میری تحریروں کارُعب بھی جانتے ہیں۔ گر خیال کرتے ہیں کہ جب میرے ہاتھ میں بے ترجمہ قرآن آیا تو بس میں ان کے مقابلہ میں رہ جاؤں گا۔ گویا جو کچھ میری طرف سے شائع ہو تا ہے وہ مولوی صاحب کی کر دیتا ہوں۔ مولوی صاحب کی کہ رکھے بھیج دیا کرتے ہیں اور میں اپنی طرف سے اسے شائع کر دیتا ہوں۔ مولوی صاحب کو یا در کھنا چا ہے میری طرف سے اسے شائع کر دیتا ہوں۔ اگر

کوئی میہ دعویٰ کرے تو اس کے لئے ایس بات پیش کر دینا جو اس کی ذاتی قابلیت کی نفی کرتی ہو اس کے دعویٰ کو رد کر سکتی ہے۔ مگر جو میہ کہتا ہو کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نفرت حاصل ہوتی ہے اس کے لئے میہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی چیز پیش کرے جس میں خدا تعالیٰ کی تائید شامل ہو۔ میں نے یہ چینج نہیں دیا کہ میں مولوی نذیر احم صاحب سے اجھا قرین کال در

تائیر شامل ہو۔ میں نے بیہ چیلنج نہیں دیا کہ میں مولوی نذیر احمد صاحب سے اچھا قرآن کااردو ترجمہ کرونگا۔ اس ترجمہ کیلئے اردو کی ڈکشنریاں اور کتامیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر میں

ربعہ روعات کی تربعہ ہیے اردوی و سریاں اور سایں دیسے یی سرورت ہوی ہے۔ سریں نے اردو میں ترجمہ کرنے کا چیلنج نہیں دیا۔ پھر میں نے بیہ چیلنج ساری دنیا کو دیا ہے۔ اگر ترجمہ کرنے کاہی مقابلہ ہو تو میں چینی زبان جاننے والوں سے چینی میں ترجمہ کرنے کا کس طرح مقابلہ

کر سکتا ہوں۔ فارس جاننے والوں سے فارس میں ترجمہ کرنے کا کیونکر مقابلہ کر سکتا ہوں عَلیٰ هٰذَا لَقِیَا شُ دو سری زبانوں میں کس طرح ترجے کر سکتا ہوں۔

غرض میں نے ترجمہ کرنے کا چیلنج نہیں دیا اور نہ ترجمہ کر لینے سے بیہ ثابت ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت ثنامل حال ہے۔ مولوی نذیر احمد صاحب کااگر اردو ترجمہ اچھا ثابت ہو تو اس سے بیہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کی طرف سے تھے بلکہ بیہ کہ وہ اچھے

اُردو دان تھے۔ صرف بلاتر جمہ قرآن کی شرط لگانے سے مولوی صاحب کی یہ غرض ہوگی کہ میں تفسیروں اور دو سری کتابوں سے عبارتیں نہ نقل کرلوں۔ مگریہ کتابیں تو ان کے پاس بھی ہوں گی۔ اگر میں ان میں سے لکھ سکوں گا تو وہ بھی الیم کتابیں لا سکتے ہیں وہ ان کتابوں سے کیوں نہ لکھ سکیں گے لیکن اگر ان کے پاس الیم کتابیں نہ ہوں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو کیوں نہ لکھ سکیں گے لیکن اگر ان کے پاس الیم کتابیں نہ ہوں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو

سیام ہو ۔ کتاب وہ دیکھنا چاہیں گے'ہم انہیں د کھادیں گے۔ ۔

اب میں یہ بتا تا ہوں کہ تفسیروں وغیرہ کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ زیر بحث یہ امرتھا کہ تفسیر لکھنے والے کی تفسیر میں پچھ ایسے معارف ہوں جو پہلی کتابوں میں نہ ہوں۔ مگر میں

کہ تفیر لکھنے والے کی تفیر میں پچھ ایسے معارف ہوں جو پہلی کتابوں میں نہ ہوں۔ مگر میں تفیروں کا حافظ نہیں ہوں۔ پھر ان تفیروں کو دیکھے بغیر بیہ کس طرح پنۃ لگ سکتا ہے کہ فلاں بات ان میں آئی ہے یا نہیں آئی۔ میں نے بیہ چیلنج نہیں دیا کہ میں تفیروں کا حافظ ہوں بلکہ بیہ کہا ہے کہ میں پچھ ایسے معارف بیان کروں گاجو پہلی کتابوں میں نہ ہوں گے اور اس کے لئے تفیروں کا دیکھنا ضروری ہے۔ تا معلوم ہو سکے کہ جو پچھ لکھا گیاوہ پہلی کتابوں میں نہیں ہے۔ میری طرف سے کو شش تو ہی ہوگ کہ کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جو پہلی کتابوں میں ہو۔ مگر میری طرف سے کو شش تو ہی ہوگ کہ کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جو پہلی کتابوں میں ہو۔ مگر جب تک بیہ نہ دیکھ لیا جائے کہ پہلی کتابوں میں ہو۔ باتیں نہیں کہی طرح تبلی ہو سکتی ہے۔ ہاں جب تک بیہ نہ دیکھ لیا جائے کہ پہلی کتابوں میں وہ باتیں نہیں کہی طرح تبلی ہو سکتی ہے۔ ہاں جب تک بیہ نہ دیکھ لیا جائے کہ پہلی کتابوں میں وہ باتیں نہیں کہی طرح تبلی ہو سکتی ہے۔ ہاں

اگر میں ان کتابوں میں سے کچھ نقل کروں گا تو اس سے میرا دعویٰ ہی غلط ہو جائے گا۔ پس نقل تو میرے دعویٰ کو باطل کرتی ہے پھر مجھے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔

اسی طرح قرآن کی طرورت ہوگی کو کلیدی بھی ضرورت ہوگی کو نکہ میرا بید کلید قرآن کی ضرورت ہوگی کو نکہ میرا بید کی کلید قرآن کی ضرورت ہوگا۔ وہ مضمون جو میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ دو سروں کو معلوم نہیں ہوتا۔ مگر ساری آیت مجھے یاد نہیں ہوتی۔ حافظ روشن علی صاحب مرحوم خدا تعالی ان کی مغفرت کرے ایک دفعہ لاہور میرے ساتھ تھے۔ میری ایک تقریر بھی وہاں تھی اس کے لئے میں نوٹ کھانے لگا تو آیتیں ان سے پوچھتا جاتا تھا۔ وہ کہنے لگے ان آیات کی بناء پر کیا تقریر ہوگی ان آیات کی بناء پر کیا تقریر ہوگی ان آیات کا تو کوئی جو ڑ معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے کہاجو ڑ جلسہ میں جاکر معلوم ہوگا جب میں تقریر کروں گا۔ غرض آبات کے نکالنے کے لئے کلد کی ضرورت ہوتی ہے۔

یں میرا چینج اب بھی موجود ہے۔ ہاں میں اپنے لئے اس کی راکط شرطوں کو اور کڑا کر دیتا ہوں۔ اور چند ایسے معارف کی شرط بھی جو اس ہے پہلے کسی مفتر یا مصنّف نے نہ لکھے ہوںاُ ڑا دیتا ہوں اور بیہ ذمہ لیتا ہوں کہ میری تفییر میں کوئی نکتہ بھی ایبا نہ ہو گاجو کسی پہلی تفییر میں ہو۔ مولوی صاحب یہاں آئیں تو ان کا خرچ ہم خود دس گے لیکن وہ یہاں نہ آنا جاہں تو گورداسپور آ جا ئیں مگر کسی مسجد میں اجماع نہ ہوگا کیونکہ ان لوگوں کی معجدوں میں جو کچھ ہو تا ہے اس کو ہم خوب جانتے ہیں۔ علیحدہ مکان میں اجتماع ہو جو فریقین کے لئے مساوی حیثیت رکھتا ہو۔ اگر وہ گور داسپور آ جا ئیں جمال مکان متحدہ ہو تو ان کے کرایہ کے اخراجات ہم دیں گے اور اگر قادیان میں آئیں تو ان کے اور ان کے ساتھیوں کے کھانے پینے کا خرچ بھی ہم دیں گے۔ ہماری طرف سے صرف میہ شرط ہے کہ ایسے معارف بیان ہوں جن سے قرآن کریم کی انضلیت فابت ہو' اسلام کی صداقت ثابت ہو۔ مولوی صاحب نے بیر شرط لگائی ہے کہ تفییراور معارف کے لئے ضروری ہو گا کہ علوم عربیہ کے ہاتحت ہوں۔ مگر بیہ صاف بات ہے اور ایبا ہی ہونا ضروری ہے۔ ور نہ مثلًا قرآن کریم میں جو ذَالِکَ الْکتٰبُ ہے آیا ہے۔ میں کتاب کے معنی کیڑا لکھوں' تو ہر فمخص سمجھے گاکہ یہ غلط ہے۔ پھراس شرط کے پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔اگر علوم عربیہ کے خلاف کوئی مات ہوگی تو وہ فور ارد ہو جائے گی۔

مولوی صاحب کی تحریر میں ایک اور بھی لطیفہ ہے۔ وہ کوئی ار دو تفسیریاس نه ہوگی ایک طرف تو یہ لکھتے ہیں کہ ادر کوئی کتاب پاس نہ ہوجس سے مراد ان کی تقامیر ہیں اور دو سری طرف بیہ شرط نگاتے ہیں کہ صرف سادہ لینی بے ترجمہ قر آن ہو۔ گویا ان کے نزدیک اگر میرے پاس سادہ قر آن ہوا تو میں کچھ نہ لکھ سکوں گا۔ کیونکہ قرآن كريم عربي مي ہے اور ميں عربي نہيں جانا۔ ليكن ساتھ بى ان كے خيال ميں ميرے ياس رازی کی تغییر نہیں ہونی چاہئے تا ایبانہ ہو کہ میں اس کے مطالب مجرالوں۔ مولوی صاحب کی اس بات سے ظاہر ہے کہ جب خدا کسی کی عقل مار دیتا ہے تو وہ عام بیو قوفوں سے بھی بدتر ہو جا آہے۔ کیا کوئی مخص بیہ خیال کر سکتاہے کہ جو مخص قر آن کریم کا ترجمہ نہیں جانتاوہ رازی اور ابن حیان کے مطالب کو سمجھ لے گا اور ان کی تفاسیرسے مضمون مُرالے گا۔ اگر مولوی صاحب کی عقل میں یہ بات آگئ ہے تو گویہ انتمائی درجہ کی احقانہ بات ہے میں یہ شرط اپنے چینج میں اور بڑھا دیتا ہوں کہ کوئی اردو کی کتاب نہ رکھنی ہوگی اور نہ ترجمہ والا قرآن ہوگا۔ جب ان کا بیہ خیال ہے کہ میں قرآن کریم بھی بغیر ترجمہ دیکھے نہیں سمجھ سکتا تو یہ ظاہر ہے کہ عربی کتب کی موجودگی سے صرف مولوی صاحب کو ہی فائدہ پہنچے گامیں تو ان سے فائدہ حاصل کر بی نہیں سکتا۔ باقی رہیں ان کی شرائط سووہ ایک علیمدہ چیلنج ہیں اگر مولوی صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ معقول ہیں اور ان سے کسی کا مؤتیر من اللہ ہو نا ثابت ہو تا ہے تو وہ انہیں بطور چیلنج کے شائع كركے ديكھ ليں۔ اللہ تعالى ان كى ذات كے اى وقت سامان كريا ہے يا نہيں۔ اگر انہيں عربی دانی کا دعویٰ ہے تو اعلان کر دیں کہ خدا تعالیٰ اس میں ان کی مدد کرے گا کوئی آئے اور مقابلہ کر لے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ خدا تعالی مجھے ہی ان کے اس چیلنج کو منظور کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ گراب تو میرا چیلنج ہے کہ قر آن کریم کی پیٹیل ئی کے ماتحت جو جماعتیں راستی پر ہوں'ان پر معارفِ قرآنیہ خاص طور پر کھولے جاتے ہیں۔ پس کوئی مخالف احدیت خواہ عرب کا ہو'خواہ مصر کا ہو 'خواہ شام کا ہو 'خواہ ہندوستان کا میرے مقابلہ پر قرعہ سے تین رکوع قرآن کریم کے چُن کر تین دن میں تفییر لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور ایسے مطالب سمجھائے گاجو حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کی جماعت سے باہر نہیں ملیں گے اور جو علوم عربیہ کے مخالف نہیں ہو نگے انہیں جس امریں دعویٰ ہواہے وہ الگ شائع کر دیں۔ غرض اگر انہوں نے میرا چیلنج منظور کرلیا ہے تو آئیں معارف لکھیں ان کا خرچ ہم دیں

گے۔ اب میں چند کی شرط بھی نہیں رکھتا۔ تمام کے تمام نکات ایسے ہوں گے جو کسی پہلی کتاب میں نہ ہوں گے اور ان تغییروں میں تو یقیناً نہ ہوں گے جو پاس رکھی جا کیں گی وہ صرف اس لئے رکھی جا کیں گی کہ تامعلوم ہو مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ تا ہم ان کی لکھی ہوئی باتوں میں نہ پڑیں۔

شاید کسی کو بیہ شبہ ہو کہ جب خدا تعالی کی طرف سے امداد کا دعویٰ ہے تو تغیروں کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یا کلید کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالی خود بتا دے گا کہ فلال مضمون تغیر میں ہے یا نہیں۔ یا فلال آیت کے الفاظ کیا ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ محض نافنی کی وجہ سے پیدا ہو تا ہے۔ چینج یہ نہیں دیا گیا کہ تغییرالهام سے لکھی جائے گی بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تائید اللی سے لکھی جائے گی اور تائید اللی الفاظ میں اور معین مضامین کی صورت میں نازل نہیں ہوا کرتی بلکہ ایسا ہو تا ہے کہ انسان کے دماغ کو خاص روشنی دے دی جاتی ہے اور اس پر خاص علوم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ گریہ نہیں کہ اس کو ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلی کتب میں ہو تی ہے اور اس جگہ الهامی تغییر کا دعویٰ نہیں۔ گو الهام بھی ہو تو بھی اس میں سنت اللہ نہیں ہوتی کہ حوالہ جات بھی بتائے جائیں۔

میں امید کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے معارف لکھنے کے متعلق جو میرا چینجے تھااس کی میں پوری تشریح کرچکا ہوں۔ اگر مولوی صاحب کو وہ متفور ہو تو اس کی قبولیت کا اعلان کردیں۔ اگر ان کے نزدیک جو فیصلہ کا ذریعہ ہے' اسے اپنی طرف سے بطور چینج پیش کردیں۔ خواہ سب دنیاسے زیادہ نصبح عربی لکھنے کا چینج دیں' خواہ سب دنیاسے زیادہ نصبح عربی لکھنے کا چینج دیں' خواہ سب دنیاسے بہتر ترجمہ قرآن کریم کرنے کا چینج دیں۔ وہ جو بھی چینج دیں اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہوا تو بیسیوں آدی ان کے چینج کو قبول کرنے کے لئے کھڑے ہو جا کیں گے۔ انشاکے اللّٰہ تُعَالمٰی

پر حضور نے سور ق التحریم کی آیت آیا آیا الَّذِینَ اَ مَنُوا قُواَ سور ق التحریم کی آیت آیا آیا الَّذِینَ اَ مَنُوا قُواَ سور ق التحریم کی تشریح فرماتے ہوئے اس آگ سے خود بچنے اور دو سروں کو بچانے کے لئے سب سے ضروری چیز دعا ثابت کی۔ اس کے متعلق ضروری ہدایات دیں اور اس پر پوری طرح کاربند ہونے کا ارشاد فرمایا۔

ای صمن میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اگلے سال
ہراحمدی کشتی نوح پڑھے یا سنے
ہراحمدی پڑھے لکھے یا ان پڑھ حفرت
مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام کی کتاب کشتی نوح پڑھیں یا سنیں۔ اسی طرح ہرسال ایک کتاب
مقرر کردی جایا کرے تو سب لوگ حفرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری کتب سے واقف ہو
جا کیں گے۔ آپ لوگ جو یمال موجود ہیں من لیس اور جو یمال نہیں انہیں سنا دیں کہ اگلے
سال کشتی نوح کاپڑھنایا سننا ہرایک احمدی کا فرض ہے۔ ذیادہ سے زیادہ یہ تین گھنٹہ میں ختم ہو
سکتی ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔

آخر میں حضور نے سورہ تحریم کے پہلے رکوع کی نمایت ہی پر معارف تفسیر بیان کی اور ثابت کیا کہ جس آگ سے بیخے اور دو سروں کو بچانے کا حکم اس سورہ میں دیا گیاہے اس کا ذکر ای سورہ میں کر دیا گیاہے اور وہ یہ آگیں ہیں۔ا۔مسلم نہ ہونا۔ ۲۔مومن نہ ہونا۔ سو۔ قانت نہ ہونا۔ ۲۔ تائب نہ ہونا۔ ۵۔ عاہد نہ ہونا۔ ۲۔ سائح نہ ہونا۔ان کی نمایت لطیف تشریح کرتے

ہوئے بتایا کہ مسلمانوں کی دینی اور دنیوی کامیابی انہی چھ باتوں سے بیچنے میں ہے۔ ...

(الفضل ۱۳ موری ۱۹۳۰ء)

۰ تذكره صفحه ۵۳۸٬۵۳۸ ـ ایدیش چهار م 'الوصیت صفحه ۳ روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحه ۴۰ ۳ د د محله مشاه د محله مشاه د معلم مشاه د معلم مشاه م

ه رپورٹ مجلس مشاورت ۱۹۲۴ء صفحہ ۳۹٬۰۰۹ اور مشارع کی العلم الفصل باشار نیاز مشارع کی سرد کر سے تعد

المحديث (اخبار) ۲۳ مئي ۱۹۳۰ء صفحه ۵ کالم ۳

ه البقرة:٣ كالتحريم:٧